مارت كالفرول برمأل هنرت ميشنج احرر فاعي زمة الأهليد مولنامولوى مرعب الحليم صاحب شرر مُولفَ الرَيْحُ سنده و الرَجْ مرهم رسالاالعرفان کے لیے قسطنطینیہ کے چیسے ہو سے فارسی ترجہت اکیزہ اور ضیح ار دو مین ترجمہ کہا اور العرفان کے شاعت نمبرون مین شائع ہوئے کے بعد کی اور مرتب کیا گیا سیے خاكسار عكيم محدسرات الحق بنجر ويلشر ولكداز SPECKERZLE

(1) مع كمل فهرست كارخانُه روم*ن الرياحين وكت مصنفاه مو*لننا صاحب مؤصو ف بهستانهي خو يي سيب كارخانه روش الرايح منگوانے اور بے ویکھے خرید ہے ہر نہدر ہن اور تعبض اشتہار دینے دا لون کی بیر حالت ہوگر دوسیہ کا ال د وکو اور کبھی چار کو بھیور تنے ہیں۔ بیرعام خرابیان دیکھ کے ہم نے در دیا ہو کہ با ہم رکے حوصاحب طلب فرائین ان کے سلھے حتبرا درستند کا رخا گون کے عطاعلی درسے کے تیل دیاج حاصاط برا ہمام کرئے ال بنو بی جانع کے اندر بمغایت خریہ کرنے روانڈ کریا گئین خبر کا ہرت احیا اور قابل اطبیان انتظام کیا گیاسپے-عطالے شابق ایک البرامتھا نامٹلو کردیکھ لین کہ ہمارے ڈورییہ سیسے اً فیمن کیا ایجا عوا در کن دامون کو کتا ہے۔ ع**وا ون کی شرست حسد فریل ہے** عطر خنافیسول مبراهم بیم نکا عدام عداری فیتوله ی ر عدا (عطاستگتره فیتوله عکی مدر (عطرتخلوط عندی فیتوله میسید) ر مخلوط **(شفی** عاد المراح الما عدر ١١١ / المبلية عدر عالم عدر الموتياد المعديد عدر عاد الم بهك يرى در عار برخسارد عرص مرع العرار شهنا زاس كار عدر روح كوب ارك م 6 1513 1 ليوثرا براسيمرتكار د مینی در عدر ۱۱۲ روح خواهای شده میراندر و گارکشد در که العد. در فقد در سه عار عدد علاوترای در شده در سهاس در عار که در در فال در عدد عدد عار در فالیسراصلی در صدر در شامتر بختر در صدر للعدر عي النفريموط إني سيرسيم المعدري الموض حنا في سيري المعدري على درج كاخوشبودارعدة اوريام وقياكو ر زعوانی ١٩/٢/ ١ لعربي فيتولد ١٠ ١٨/٢/ ١٩ فی مط - ورخواست آ کے آی وطیویی ایبل روانہ ہو گا۔ باردا پھھادِن ڈاک فیرف مہ خربرارہ

الحكم لرفاعيه كه ايك جور قرسا مع كاتر جميشروع كرتي بن عن كاناهم ا ہ جہند وشان میں خاندان رفاعیہ کے شائخ بہت کم ہن ۔ اِس کیے ہِس زمین کوزیا د ہ ترفیض مزر گان خانوا دہ ہائے مترک<sup>7</sup> چنت مر مالک تصروشام و توب اور قسطنطینه وغیره کے عام شاائخ مقدس غاندان رفاعبه بى سيربعت ركهة بن حتى كه عابى حرمين شريفين بضرت سلطان المعظم طل الشمعلى ارصنه وحجته خليفته بهي اسي خاندان ین مرید بین -تیخ سید احدر ناعی قدس اشدا سراره حواس خاندان کے بانی اکے شکھیم میں داصل برحق ہوئے مزار سراف واسط کے قربی اُم عبیرا نام ایک قصبے بن ہے۔ یون تو آپ کی صدر آگرامتین مشہور این کی جب آپ مینه طیته مین ترسب رسالت میر بهویجے تو فرا ای<sup>..</sup>انسلام علیک ياجدى " فورًا قبر شريف سے حواب آيا . وعليك السلام يا ولدى يستنے ہی آپ برایک محومت طاری ہو لئی۔ اور زبان سے دوشفر کلے جن کا مطلب پیها « بون تومین ۱ نیی طرف سے اپنی روح کو آسان بوسی کیے

لحكراله فاعيبه بييخاكرتا نتا مراب يه دولت ويارا صالةً خال مرى تي بنا إخراك له ون " فورًا حصرت سردر كائنات نے قرمطهرے انها با تفریکال اورشیخ قدس مره فے اسے بوسروا ۔ اُس زیافے کے داوی بال ن کر اُس وقت قرشراهی کے گرد قفرسیا نوے ہزار حاجون کا سے دیکھا۔جن میں حضرت غور ہا الاکھی لِقَادِرِ الْی قدر رو المزیر بھی موجو د تھے۔ سادراس کیا سے مکمیز رگ ہی جن کا ہے د۔ مينها كي ان كراب كي فدا دسيد ومُريد سية خع باشمى في ايك وولت في بهاكى طرح اليف خزالة كسي من محفوظ ر كلما تعا- اور مروقت إلى من برعل كماكرة في ميرسال سلف ين هياكيا سي - ارابل بنداهي أكراب سع محروم رسيم سيق ابنزا ہم سعادت دارین خیال کرکے اسے العرفان کے لیے سرائیرکڑ ينات بن الحكمالر فاعسه الحير متدرب العالمين وصلى الله وسلم على سيزا ومرآا وحجر المعين - والسلا مرعلينيا وعلى عيادا بشدالصليين -ازمانب بنده نقير تيجرأ أحيدر حيهوا وغائبا كأكسارا حضرت تطب علامهر في تصغير كاصيغار شواً في فرا یا ہے) بنام بینے محتشر اشمی خدا ہمارے ان کے اور مام سلمانون Colomo Col Arubos على من من وحدي كرا مون كرام من المدين المستدورية ر مواور ترنیت دسول اینه دستان منابط شهر کی میسردی که د. اور پیجام نامو كرا ت محت كويو المارسة في من اور أن لو كون كون سوتمار مثل مون ترل مفي شاءت إركى توري شوق مع قول كورا ور خرداروة خفس وأس كالمت ندر كمتابه إس سيبره باب نتروان ليا كماكراس بارسية بن تم في مياسياطي كي وتم و النسيحت كاورنظ روك. المعالسميع فقيراكرات ننس كيسا قوقرة في كرياسي أو زراريا إن

اسىعبالسمىع بفيراگراپ نفس كے ساتو دوئتى كرائيد تر نهائيت ہى لاهك عام بسب ليكن اگرانيا كا مرضوا كے سپر دارد تياسب وفنال فيروزيزرن اور دوستون كى وساطنت نيراس كى دئيا جن السبه عِقل دائد دن كاخرا اور غوش نفيدى كى كېمياسيم علم د نيا مين سرافت سهداد داخسا

مین عزت جیشخص اس متعارنه ندگی مین انکا رہتا ہے اُسے سوا حجابون کے اور کو کی نفعے نہیں حال روتا۔ مان کا روناکرا ہے کی رونے والبون كاردنائيين ب-انسان جِس قدر لوگون كيآس إس جرتمان چھا تاہرائسی قدررمزوحدت اور وینداری کو اقسے دتیا جا اے۔ بيرين وين مين ترتى دلاتي هين-ايك تنهاني مين ذكر كرا اور دوسم الهی کا حدسے زیادہ تذکرہ کر ناانسان کی حالت اُس کے درسون ا در م صحبتوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ لوگ سے تقریان روات ا ور کم وزیا و ه کی فکرین رست بین برسب حکومت اور ستهوت کی ورسى د وعيرس لوگون كامقصود بين-قیقت ترسیت سے جدا او و و زنر قدیمی معرفت خداوندی ہے کونغیر حول و حراکے اور بغیرکسی مقام و حکہ کے ساتھ خد ا کی لیے اُس کی ہستی کا بقین ہو جا نّے جن لڑگون کی گاہ کے وہ نہیں ہٹاہیے اُن کے نز دیک مرض سرت کی شدت کا زمانہ سرفت الى كى يىلى كروان بن اور إسى سي بمسك كما كياب برواوقبل إن تمولوا" سے بیلے مرجا کو) موت آتے ہی بیرد ہ اُ تھا دیتی ہے۔ جنانجوارد ہے۔ انناس نیا گر فاذا ما توانیتہو'' (لوگ سورسے مین - **ارزا**حب مر<sup>نے</sup> ، ہوشیار ہوتے این) اللہ حل شانہ کو تما مرصفات سے منیز ہ کرنے سے پہلے تھاری ساری توحید شرک ہے۔ توحدان ان کے دل من آیا و حدا نی چینرہ جواُسے نیز خدا کے معطل کرنے سے دنینی اُس کے تما مفات کے سکب کرنے سے) روکتی ہے اور نیز تنبیہ (بینی اُس ذات ایر کی ی کے مثل ہمجھنے سے روکتی ہے۔ یہ اجا ناسب خیال ہی خیال ہو

الحكمرالر فاعيه ۱ے تھا چشخص عز در کے گھوٹرے سے اُتر کے بیا د ہ ہو۔بہت سی السي نغرشيين من حو گرطيده مين كھنيك ديتي من بعض علم السيه من كمانكا <u> پیل جمالت ہے ۔ اور معیض جہالتین ایسی بین جنکا عیل علیہ ہے ۔ تونے </u> ت كاجامه بنها د إ ب - يعرعلم كي عر. ت تحفي كبو : كرصال یہ نہیجہ کہ مہندی کا ربگ تیرے مٹرھا ہے کو جھیا دیگا۔اس لیے کہ مہنہ نے تیرے بالون کارنگ مرااہیے تیرے ٹرمفانیے کوہینن برلاہے ''ادمی ب عِكْم بِم كِي بِينَا قات سه قات كم كير نيسه انصل ٢٠- إور حضرت حق سبحا نه و تعالی بی زات و صفعات مین گفتگو کرنے زیا د ۵ کمال رکھتی ہے۔جوشخص خدا کی مخلو*ق می*ردس رتا ہے خدا کے نز ریک اُس کا ہاتم محموط ا ہو اے -اور جو خداکے دن کے مقابل غرور کرتا ہے دہ اُس معبود سرحتی کی نفر سے گرھا ؟ ہر حالت برلی جانے والی ہے ۔ اور ہر تھیبی ہوئی چنز کا ایک گا ہری اُرخ ہر جس نے کل کی درہ بین بی وہ عملت کے بٹرستے نے گیا۔ کو ٹی زمرد ُوی زین کے کسی سبب سے اُ دینے بہا اُرینسزہ کا بڑوے تو اگر آرکھ ون آ غرهی جلتی رہے تو بھی اُس کا ال بہ کا نہیں يا د مرعتون برب - اورعقان وه و وجومرة سے باک مرد - انسان کامل خدا کے سوا مرحیز کو ترک کرد تیا ہے ۔ مخلوقات میں جنتے میں وہ نفصا ان بعونجا سکتے من اور مذفا کرد - بلکہ خدا کے نبدون امن حاب بني مون من اس عاب كو والها ديا خالق بک جاپیوختیا ہے ۔خدا کے سو اکسی ۱ و رچیز سر بھرو ساکرلینا ہی خون ہے۔ اور خدا کاخون دوسرون کی طاف سے بہنو ٹ کوتیا آگئے

که مِرشَحْص کواُ سی چیزگی توثین دیگئی ہے جس۔ وقت تلوا رئے شل ہی۔ جواس سے مقا لہ کر۔ مع تان الماركة إس فرق كونجات منه آكوده كراً اورد كها. أس كاخانص جو مرسيد - قرراً ن تما م حكمة ون كا ايك عظيم الشان درية بج

6

گرانسا کان کهان جوشین<sub>ه</sub> - تریضا سنّه اتمی که در واز نسیر<sup>و</sup> تا<sup>ک</sup> ساکا آرام سيس يُنهُ كالبيونتي مان اور إب حيا اور ما مون مال و و عربزون اور د وستون برشرو الركر المسه أس كرواغ بن سرفت كي بوئنی منتمری آئی جوشخص اینے نفس کو دیکھتا سبے و 10 متا<del>رو</del>ل شانہ کے نزدیک کو کی چیز نبین ہے۔ اگر کو الی عاہر دو فران حما ن کی عبا وت کرے اور أس مين ايك دا دلي برابر يهي كبروتخوت وو وه خدا كاعدهما ورتزول منوحل للعظيم دَّ َالدَّوْلِمُ كَا دَّمْن - بُون حِيْرِين أَنْ فَي عُود ربيع**ِ قُو فَي ا** وكَنْجُوسي **ابيي بَن كَالًا** ایی بین بون توجب ک اس مین سے دور ندر مربوجا کین ولی نمیر بورک بحص پنے نفس کو د وسرون سے میترد کھیتا ہے وہ ضلا وراُس کی مخار كنده كب جوالي سب سب العالم و وسب كدا في المراب اللي عماري نللم: به كالنان دُنيا ك عمو مع مرتبون كي حرص ركه منامور اً ك مرتبيان ين سيحا كيب په ہے كنشست دير خامست اورگفتگومن جس يسنر كاسق در كهما مواس كه القبارسة الينتيكن النبي بها لي روجيجة ا دراسی برد و سرے مرتبون کا بھی قیاس کر ایا جا کے یحو محمل مرتبی کی قوت سے او گون کو تا ہے کرتا ہے دہ اُس کا ماہے جو طرز علی ہوائ دل مین اینی دشتنی کی میاد قائم گرتا ہے۔ اور پیشخص غریبی اور **توا**ضع ۔ اوگون کوا پیلس میں کرتا ہے وہ اُن کے دل میں اپنی عرت کا نقش قامرات مندك مكرين سيا جارفين فود فلاي اورسب المي شوکت اخلاص برحس تخص من تقور گری سی خورت دانا نیت بھی مو د ۱ ابل كمال ك مرتب كوبر كزينين بهونخ سكما بى خدا كي فمتون كويا وكرف والاالك مرتبے سے گرجاے تو بھی شکر گزاری کے راستے سے نہیں بٹتیا پیخفس كان ب وه اپني خدمت سه بازينين آياكسي حينر كادعوي كرمانفوالنهان مِن خُون كا إنى ما نره مصدب -اكرجه ول إر تقين أنهاسكتا عكراحتي کے دعوے سے از بنین آٹا بغمت الی کا ڈکر کرنا اس کی قربت کا ان کرنا تو اوراس کے ذکرین کرتا ہی کرنا ندہ ہونے کورج سے تحا وزکر اسے موعارت ہے اُس کی نظر نہ دنیا مرثر تی ہے اور نہ ۔ سب سے بہنر کمال یہ س*ے کہ غیر دن کو چھوٹر دے ۔ تغیرات ع*الم سے بٹنازت می حامل کرے۔ ادر اپنے آپ کو اُس زندہ ازبی کے دست قدرت مین دے کے اپنے کو دلیل نبائے۔ اور فنا کا جامہ بین لے۔ شیخ کے مکان کو حرم اُس کی قبر کو صنع اور اُس کے حالات کو آلات رفت قرار دے کے دین کو ہر ہم تک انسان دہ ہے جس بر سرکو تھے ڈا چونه و ه چو بسرسر نخرکرے جس کسی کا کان اسوی انڈ کی <sub>آ</sub> واُز سیا بَهِرهِ مُوكَّياً ہے وہ " لَمِنِ الْمُلَكِ الْيُرمِيُ كَي صدا سنتنا ہے -ايسانفس هبرشا غرور۔انانیت ۔طاقت۔جیش اورغضن کے گھوڑے سے اُتر آئے ورمديت كمقام ين هرا ب-أس كام كياس بركرنه مانا جے معن صوبی و حدۃ ا آئی کے ارے مین زبان سے کا لیمین ا در نمت إلى راني كے اعترات دا قرار مين سرگز كو اي شكراً اِ س بلیے کہ گنا ہون کا ہر دہ کفران ممت کے پردے سے کار شکمت عه دد لمن الملك ليوم اليني آج كس كى با دشارى ب ؟ يه وه كلم ب جت میدان حشرمن حضرت رب العربت کی جانب سے سین گے۔

الحكمالرفاعيه ا ن الله لا منفران بشرك به و بعفر ا دُون ذُر لك لمن بشياء (الشَّر اس جيز كوَّ سعان کر اکداس کی در کاہ پن شرک کها جائے اور اِس کے علاو ہیں کسی رجارتا ہٰر معان کردیتاہے ، کسی تحص کو اگر تر ہوا میں اُڑتے ویٹ <u>کھ</u> بھی حت بک تواُ س کے اقوال دا نعال کوشرع گی ترازو مین نہ تول لے سکا عتبار نه کر- اور گرو ه صوفیه کے مرقبل دفعل سے خبرد ار ر نذكرا- أن ك حالات كو أو أينين بم هور دے- ارشرع شریعی<sup>ن</sup>اً ن کے معا ملات مین مخالف نظراً لے تو توالیسی صورت مین بند شرع رہ ۔مخلو تات کے ترک کرنے سے پہلے مسائل مونت میں بج بھی منجاخوا سِشات نفسانی کے ہے۔ حوکونی اپنی خوامش نف عتْ حَقّ باطل کی طرف مانل ہو وہ مرا ہی مین سیرا ہوا ہے معرفز الهی کے در وا زون بین سے پہلا در داز ہ یہ ہے کہ انسان ا سپنے دل کو خداے عز وجل سے انوس کرے ۔ اور زمبر خلا و ندجل وعلا کی اه من چلنے والے کا بیلا قدم ہے ۔ جوعشق مین مرے وہ تهبیدہے۔ جوا بني زند كي خلوص بين ليسركر البي سعا د تمندسه - اور بير دونو ن ہی نصیب مرد تی ہیں جب خدا اُن کی قرنش دے جوشخص ستے بین حِلما ہے اُسٹے اِ'ون والس'اَ اسے یہ طریقیت رتے میں نہیں متی۔ مذکوئی اُسے اِپ کے ترکے میں یا تاہے۔ بلکراس رقیت کے مالل کرنے کے لیے عمل و صر- حدو د معینہ مرقائم اس الشيط شانه كي درگاه مِن آنسويها نا- اور أس حضرت رب أنور کا ا د ب کرنا صروری ہے یہت سے ادان جانتے ہیں کہ یہ طریقائج باحضر رویتے بیسے اور ظامری اعال کے ذریعے سے حال میں آ

م ایبانینن ہے۔ ملکہ اِس مرتبعہ کوانشان سجا ڈی فروڈ ت-نغیری شنت رسول مختارهام کی سیروی اورا غیار کے حس کا خدا عزیز برو و ه مبرحگه سره پزینه -اورجس کا آن نے لم میں کے بیوا کو نی اور عزیز ہے۔ وہ ہر جگرع میز ہیں۔ ایسی نشانی *سی حس من بهت که نشانیانه جمع جن ۱ ور*آیات . بَا فِي أُس مِن ورح بين-حب كسى بير خدا و مرجل و علا فرياحهاك لیا ہے کہ اُس کے باطنی ریوز کو مجھتا اور ظامری اسکام شرع ی یا بندی کر اسیم اسے دور کشین عالی اور جوارتی ایا ا ی کتیا ہے گراہ زہر جا حا ہے۔اور نظا سرمہ باطن وو لوگ جاي**ر**" السيع- خدا و نرجل و علا كا ذكر" ما مراّ بها ني أ فتون ادر ارضى حوا دت كے ليے سيرے وكرا أي كرنے والا مخص حو كرمدا بمحمدت سه امارا منه اس رسالقن تا که در یہ کروا جا ہیں۔ تاکہ اُس صحبت سے دورنہ ہوجا کے حوقبولیت ہے۔ اور غفلت سے پاک ربوحائے۔ حوز ان کہ ارکا ہ قلب کی تج برخان ہے وہ اپنی دولت کو ظا میرکر تی اور اپنے خزانے کا در واڑہ کھولتی ہے۔جستین کاول ماک ہواس کی زبان ایکی اور اُسکا بیان بھی شيرين ب الرايني زبان سيرموز حقيقت كے كھلنے كا عتماركر ا درائینے قلب کو با ک کروے تو اُس کوع فال میں تر فی ہوئی ہے۔ اور جمت عن أس بير أشكارا موتى ب- اور عو صرف زبان كاحظاً للماليف ير كفايت كركے افعال كي تمرون كو چھوڑ وتيا شبح اُس كا با تم اقوال

ت ر دی ہو۔ و ہ دل ہے جس مین رحم ہو۔ م ہے جو حق کے را سے برٹائم ہو حکمت کے لیے شرط لو تواُن لوگون تک بہونچا دے جواُس کے مستی ہیں اور سچا لیٰ کے لیے ہے کہ غیر شخصین مربھی تو ہا تھ مند کُہ و کے۔ اور اِن و و نو ن کامو ن کا يهل تو خداسه يا ئے گا۔ جو نفمتين تحبكو ملى بن اُن كى ناشكرى نا كراس ليے لہ یہ خدا کو ناگوارہے۔حیس کے دل مین فریب ہواُس کے لیہ فلاحیت نبین ہے۔ خلالم عوبیز نبیس ہوتا ۔ گنه گار کا کا سم لورا نہیں۔ اور حوشہہ ہ صرف خدا کی د کالت اور اسی کی مردیر تناعث کرتاسیج ذلیل نمین ہروتا ہے ۔حبت خص کے دل مین شک ہے اُسے فلاح نہیں ہوتی -مكاركي ٱرزو منين يوري موتى -كنجوس كو فالمره منين مرد تا - حاسه كو کسی کی مد د بنین لتی-اور سگ د نیامُردا ر گوشت پر بورا قا اِنهین وہ بندہ مؤمن حوضا و نرقعا کی کے سوا کو کی مدد گارنبیار کی اُس کا ول تو لڑنے کی کوسٹسٹس مین ملکت کسسری بھی درہم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کو دیکھا کرتے ہن اُن کا دل اندھا ہ بطاديتا ب- اورب دن كي الكون يريه دسك كوليدير د-چنه بین-اورسه مره و مسع حیل کی خداتی الی نز کهانی لى- به وقوقى كاكولى علاج المين- ج- اور حاقت كار المن والمعرورك ساهركوالي ومحمد المناس والماورة فارار

عهدویمان کایاس و لحاظ نهین کرتا جوغا فل ہے اُسے نور نہیر عطا ہرداہے۔ بحبہ شخص اپنے قول وا قرار کو اپر را نہیں کر ہا اُس *و تحو*ن ا ورر به کار ون کی<sup>ر</sup> با بون سیم اس دِنیا مِن خت کلیعت اُٹھالیمن - اور عقبرو گر دارشخص بھی نیکی کرنے والے کے جق مین بری اورسے صرر آدمی کے ساتھ کروفرسیا کرسے مدا کی درقت خلوص اور شكسسرا لمزاج بندون كو تُعيره برويكي سبط و اللطالمين النطال (اور ظالمون کا کو کی مرد گار نبین سبے) وسمن کی بیان سے کہ تیری دولت کی طرف را غسب مرکر حب شری و ولت کو نقصا ن بهوت حاكي توسي حمور و سے شرى ديم ك تيكي تم يرزان الالدارسے حلے کرے اور شری ثنا دصفت کر تی اُسے ٹاگو الہ سے خدا ہم جھوٹر دے اِس کے کہ دہ خو د ہی او تر مُنه گریے گا۔ اُس کی مثال آگ سی ہے کہ لاما ی کو گھیا تی سیجاد ہ أس كے ساتھ حود بھى ننا ہوجاتى ہے۔ وكفے بالله نفسيرا (اور مردكار ع بسیم بو تو الله کافی ہے) اور ووست کی علامت بیسے کہوہ خالص خدا کے ساپے د وستی کرتا ہے۔اگرا نیپاکو کی رفیق ل جائے سے داہ ورسم بیداکر۔إس ليے كرستے دوست بنين ملت ہن مصوفیون کی معض اُ آؤن کی تا ویل کر لیا کہ ۔ گویا خدا کی مقرر کی جوئی حدون کے دریعے سے توسٹ بھات کو اپنے دل سے د ورکر دیے اگر بین منصور حلآج کے نہ مانے میں بنو ا اور جو

الزام منصور كولگا يا گيا تھا وہ نابت ہوجا تا تو فتوسے دينے بين بن بھی انھیں او گو ن کے ساتھ ہوتا جھون نے ان کے قتل کا فتوی دیا اور اگر <sup>ش</sup>ابت من<sub>ه ث</sub>و تا تویین کو نئی ایسی تا ومل کر تا که اُن کی جان بچے جا۔ اور پن اشنے ہی ہے خاعت کر کاکداُ تھون نے تو بہ کرکے خدا کی طرف دیوع کرنیا بردگا -کیونکرر حمت کا در واز د گفلا بیوا سے -التُدجل شاننة برّب برّب اعلى مرا تنب ابني ايك بندب د عطا کیے ہیں - اور حن لوگون کو خدا نے بخش دیا ہے وہ <sup>6</sup>ن مربتون مم تر قی کرتے ہیں - اِن مراتب نجات کے طے کرنے میں جیے معرفت کا بھیٹرافغ ہوگیا وہ تام محکوقات کے سامنے عاجمزی کا سرچھ کا دیتا ہے۔ اِس يه كرمعها الماث كا تجام جيمين وفي بين تخبشش كاميدان وسيغم اور مسترت کر پیچل شاند کے لیے نسی چینر کی قید بنیین سیے۔ جو جا سی کرسے اورجيه عاسي ايني رمنت كريد مخفوس كريد والخيقن برحمندس يشاء راینی رحمت کے لیے وہ جید جا بتا ہے مختل کرا ۔ ہے۔) خراسان كي معض عجم صوفيون نه كها كه صوفي كبيرا بن شهر إلى م قدس سره العزيز كي روحانيت عرب دهم كية نام صويفرن بيمتصرف ہے گریمن جانتا ہون کدا نسیا بنیئن ہے۔ اس لیے کہ استخبار ملہ جل شائد سے بڑا کا مرکنوالا اور عطاکر ہو الاصاحب کی لوگون کے مذہبکہ حضرت سرور کات صلعم کی نیاست ایل اشدمین اری باری ای کان وقت اور حالات کے مطابق دور ہ کرتی رہتی ہے۔ اور روحانی تسرب كامخلوق ين مو الميحم نيين عهد بكدا مله والشراب الما تذكي مراتي بیض ہی بنین تام اولیاا ملہ کے شامل حال ہے۔ جوشفص اولیاء اللہ ا

کو در گاه ایژ دی مین انیا وسیلم قرار دیتا ہے اُس کی حالت شد میر عا تي ہے - چنانچيرحصرت رب العزيت قرما "ما ہے پيرنشن او لما وُ كم في الحيلورة الدنيا و في الاخرة ٤ (جم تمهارب ووست ين وُنيا اور آخرت بين) الراعيم كى زيا وتتون سے وهو كان كها تا-اس ليه كه أن ين ي بعض حد منه كرد ركر أن أن - أنه رحبيب خدا حصرت رسول مجتبي صلعم إس كوشن فرا يا سهد بنده جاب زنده بهويا مرده - أس من كسي ت غيال كرنے سے فئ -اس كے كرسادى مخلوقات «لاكمكوك نرًا ولا نفعًا (١ بني وات ك يد نقصان يهو خياف مرتاوين ة نفع بر غاندير ) بعني نه أن سه فايره بهو خيا مه فانتمان كيكن کے دوستون کی مجمعت کوور کا و تصراحی وسلینا س لے کا مضید ور فدانی کے بحیدون بی سے ایک بھ درگاه بن جیما دسله کوروه خرانی کا به پراور میدورد گار زی کی صفت شیم ک مرد ہے جو دل رجان سے بی صلعم کا دامن کرف *ہ راضی ہو۔ چوشخص خداکے پاس نیاہ لیتا ہے اُس ٹی عر*ث بڑھتی ہے۔ ا در چینجیس خدا کے سواکسی اور پر بھرو سہ کرتا ہے ذلیل نی شخص عرون کے برتے رہے ہمروا بنتا بارکر تاہیے گراہ ہوتاہیے علم تورہے-اور خاکساری سرور مروکے طرمت يه ب كراينا حال خلا لمع سيرد كرنهاور بيتنست اعاك اعلى ا در بیشیت برت اعلی درجر به طینه پین فرق ا و د نغاد تاہے۔عیں کواس بات کا بقین ہے کہ کاز سازمطلق ا ما

وه اینی ممت کو د وسرون کی طرف سے پیرلتیا ہے۔ خدا کی راه مین جس کی بمت بلند برواس کا بعروسا خداکے ساتھ درم وہ د وسرون کے سالے مین نیا ہ نہ فو ھونڈ سے گا۔ فیاصلی کا دسترخوا وہ ہے جن پر ایکے اور بڑے ہر طرح کے آدمی بھین - غدا اپنے نماد ﴾ اتمام بين مان سيري تريا وه مهر بان هم- الشرحل شامذ اگراني كسي بنُدين كومهر با في سيم كو في نعمت عطا كر"ان تو فيرو الس نيين ليتا مهوا س کے کہ اُس سے: اشکری ظاہر ہو۔ خدا کے برتر کی عنا بتونکل فيفي عقر و وجم عنه بالرسي جواس التاكه جا تتاسيه كه ضاوع المتأ ر تا ب ده ایند سیدگام اس کارسازمطاتی کی مرضی برهموز تا تی ا در اینا سرد عنا دنشلی کی خاکسی د کیر دیا ہے۔ الرئسي رئر حققتون كارا زكهل عاليه تزوه أس كيصفي برسر مطركوري عن كاكر و كل شكى إلى الا وجهد الا رسب بيرس بالكريو فيوالى ين مكر أس أو دا عياستي ك دامرون كو الروغوركي كا وسه ديك ز ترازا كالأرا كالأراء ما الري على الناري كمرى الونى مع اور محايى كى ان ين قائم سن - اور طا نته - وستكري - اميري اور قدر سي باخداك ليهاين جي كالذكولي شركب سواور دكو في شل ع و دم دا عيرار کي وي ويني سي متلاس اوتمريكا عَالِدُكُرِتِ أَيْنَ مِي أَنْ كَيْ إِذُن كَى نفرش ہے جساترادوى م وسي ين اگر توطات اور قدرت مي ركشا بوسا تر اعترا توجو کر فو دی ا در غرور کا دعوی کرد ایم استار انجموت سنگرانولق-امیری دعورت کا می گورسه سنا تر-اور علای کودی کا لباس ہیں۔ چو نکہ تیرا سارا دعویٰ حبوٹ ہے اور تسب مری الله ياست اور شراع ورفضول كى بواس م المذال جینرون سے نہ بان روک - اور کمہ کم ہر حییز خدا ہی کی طرف -ان دود اوارون كروريان مين حلّ د روارشرع. ر سول بی کا را سته عبلا هے- اور برعت کارا -میلانی اور مُما ایُ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ دانهے یہ ا درا بنی میثانی کو عاجز ی کی خاکر سه د کر- خدا و ندع وجل کی قدرت اور رحمت سے التَّاكر- اوْرخُو دِبِينِي اور دورخيَّ حِبْتِي ہے پاک ہو۔ اِس لِيَّ سے توا یا ندار اور برمیز گارسعا دیث مند و ک مین نے گا۔ نیکو کا ریندے کی یہ برکت ہے کہ اسے حضرت رب البر لی قرب<sup>ے</sup> ع<sup>ص</sup>ل ہو تی ہے ۔ جناب اِری کے در وازے پراولیال<sup>یں</sup> ىحرمت ا درع: ت ہے - اوریہ خوش نصیبی اگراُ کھین نہ عطام و تی توا منْرجل شایدا در بوگون کو اپنی د لایت *کے شرنت سے مخصوص* مذكرتا - وه لوگ خدا كے حابنا زيندے جن كد أن كے وربعہ سے حنرت ربُّ العزتِ نِي اپني شريعيت كومضبوط فرا يا حقيقيت شناسیَ کی ا عانت کی۔اُن کی وساطت سے حنا ب رُ سالت آب للام كى قصنيلت كو قائم ركھا- اور اُنھيين حصرت اليونجا دٰيا - خِيَانجِهِ اللَّهُ حِلْ شَامَهُ نِي ارشَا د فرما بالإ قسك اللهُومن التّعك من الموسين " (امه بني تير<sup>س</sup>

الحكالرفاعيه

کا فی ہے امتیداور و' ہ مونین جھون نے شری سروی کی)اللّٰہ جِل شانہ کی معرفت مختلف طریقون کی ہے۔ اور آم س کی<sup>و</sup> کے نبدون کے درسان ففاست کے دِ 'لِيُّهِ ﷺ وَكُمر و مِين مُحَمَّين مِا دِكر و ن گل) جو بَ که تا ہے و واُ سی کی درگاہ بین نیاہ ٹوھو گرھتا ہے۔ اور س کی رحمت کا اسید وا ر ربرتا ہے۔ اور حق سجانہ تعالی بغیر لحاظ ليے كه اُس نے كو أي عل إعما دت كى ين فضل دكر مس مسرفرانه فرا الله ما مع ول المرابلة الذكى دوانگیون کے درمیان میں رہتا ہے۔ لمذائس کی درگا ہ مین آه و زار ی اور اظهار عاجزی کرو تاکه و ه دلون کواینی ینے دین بر قائم رکھے " وکفی با شدو لتیا ؟ ( اور دوت چا ستے بهو توا مند کا فی ہے الموسیون کا ظاہری دف دوطرح يا تو أن كاظا مِرا حياسهم يا نُرا- اور أن برتصرف كُرْمُوا نهٰ جی ہے۔ گُرِفَرُ فِی کیا ہے کہ نبد ون کے اعظے ہے کہ اُس نے ٹیزنی اختیارات بھی بندون کو دے رکھے ہیں سده کرنے کی کوشش اُس وقت کا خرج ں کے سیدھ ربو نے کا وقت ندآ کے کیو کمار زیمت اپنے وقت ہی بیر برساکر <sup>ت</sup>ا ہے۔ اور قبل از وقت لرگ اُس کو نہیں **ما** ہے

محوصل كوتور فح والمركم لاتم من محروم رہ جانے گا۔ اِس لیے کہ عمر سمت کے حق مین کا فور کی ستقلال عنه کی شان و ه کار ساز سب غانب-اُنفین چیزون سرقائم ره و بیشی عطام و نی من- اور اُن کے بہلنے اور بٹانے بین ، سے اپنے ننٹس کو مرکشان مذکر۔ ابنی ذات کو نہ مجبور خیار - ا*ش ليه كه اضل حقيقت إن د* و نون ان مين سي جو ولي خلات ظا مركه ها اب ع برحله کرتا ہے وہ قول و حلال ر ! نی کے بیر د ہے مین سڑا ہے تاکہ ر بوبیت کے حلال سے مقہور ہو کے حکور ہانی کی مات هِ ع كرك - إس ليه كمراكراً س في قاب توسين كي سجاني كي همّا رُخ کیا اور حصرت رسالت کی بسروی اُس سے ظا ہر وہ دُئی آو مرتبے کو ہیو تے جا "ا ہے جوسب سے اعلی مرتبہ ہے قت کے لیے قربت الی کا کوئی اُس سے بڑا اور قوی وسلہ عِير ركبي رنية آنكه بين توفيق آلهي كالشرمه لكايا أس في مرح البقين ا ورحق اليقين كي آنگه ان سيه ديگونيا- مُعمَّك حانو ن اور خلا مردو لؤن مير باطن کي هکوست سنه به کی صفانی اور آگھون کے بور کی رسائی کم کھانے اور کرسٹے سے ا رموتی سپے -اس لیے کہ بھوک خو دیننی کیرا ورغ و رکومٹیاتی ہے۔ اور اُس کے ور نیرسے نفس کو تیکلیف دیجاتی ہے کہت کی

الحكم الرفاعيبه

ط ن رجوع کرے در اس بھوک سے بہتر کوئی نفش کو توڑنے والی مین نے نہیں دیکھی۔ وجہ یہ کہ سیٹ کھرکے کھانے سے گرا فی رُو تی ہے۔ دل تاریک ہوتا ہے۔ اور ما بینا کی پیدا ہوتی ہے چوغفلت کو مڑھا ویتی ہے۔ ٹروسیون کی خاطر وار ی عربیزدلا کی خاطرداری سے اچھی سے کیو کہ عزمیز دن کا دل قرابت کے رشتے ين بندها موا ب- اور مروسيون سع يه علاقد تنين-روٹس ہے وہ نیکیون اور عار فون کی صحبت کی طرف میل کرا ج ورغه ويرستون اور نا دا اذن كي صحبت مسمتنفر بتنابي - فدا کے بند ون کے ساتھ کھلائی کرنا بندے کو ضرا و ندھل وعلا ک بهوتيا تاسه - اورينم عليه الصلوة والسلام بردر و دنجيجاكي ماط بُرِّكُةُ رَفْ كُورًا سانَ آوْرُ ﴿ عَاكُو تَبِيولَ كُرِّا - الْجُ- اورخِيرَتَ اللَّهُ تِعَالَىٰ ا عضة كو د و ركر في ب - اور مان إب ك ساتو عبلا في كرا مناع ئ کليفون کو آسان کرا ب - بر کار ون - همقون - ظالمون - اور عامد ون كي صحبت ايك كلمنا نوب اندهيا سي -عارن وہ ہے جوسلوک کے بٹرے اور برحق طریقے ا در استقلال سے مطے اور ایک لخطہ کے لیے بھی اُس کو نہ تھے صوفی و ه سیه حو د جمون اور شکون سے دور ہے۔ الله حل شانه کی ذات وصفات کے بارے مین کے «لیس کمٹلیشنیٰ<sup>6</sup> ۱۱س کے مثل کو نی سیز منین -) اور اُس رب العزت کو بقیاین کے علم سے جانے الدان لوكون كے زمرے سے كل آئے جواس حصرت وجل كوظني علم سے جانتے ہين -اور اُس كا كلاتقليد كى قيدسے جيوٹ جائے منوفی و ہ ہے حوصرت رسول كريم صلى الله وسام كسوا مسى ا در كے طریقیہ ہم نہ ہو- ا دراً س كے سوائلسي اور چيزكو السنے حرکات وسکنات کی نبیا دینه قرار دے -صوفی و ه پیچوا بینے و قتون کو اپنے نفس کے معاملات بین بنین صربت کرتا اس لیے کا عانتا ب كدر ترحقيقي الله باشانه م- اور اليه معاملات و حالات مين سواخداك كسى اور عنر بريمروسا بنين كروا معرقيده ہے جوحتی الامکا ن خلقت کے سلنے جلنے سے پر درمزکر ہا ہے آپ لئے یرده جس ق*در مخ*لو قات سے ربط و ضبط مرابطا تا ہے اُسی قدر اُسے عيوب كھلنے جاتے مين- اورام رقيقتاُس بر يونيده ره جا اب معين لوگون سے اگر ملنا مُجلنا گوارا کرے تو پھرا س صورت بین سگالیفسر لوگون سے بھی حجبت بر معا نے - اس بیے کمرد ار د ہواہی ۱۰ المرو علی دین خلیلہ او رمرو اپنے ووست کے دین مرسب (فقیر) نفس کریت هركے مثل ہے۔ ق چیز کو حق ہی میں صرف کرے۔ جُوِّحُص ا پنی با تون- اسنے کامون اور ا سنے حالات کو ہروقت قرآن وحدیث کی تراز دین نہ تو لے اور اپنے دل کو ازم نہ یا گئے اُس کا نام جا رے نز دیک مردون کی فہرست مین ج ہنین ہوتا۔ جواینی آ مرنی کو جا نتا ہے اُس مراُ س کا <del>ف</del> کرنا آسان ہے ہوشخص اپنے نفس سے نامت قدم ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی اُس کی و جرسے ابت قدم رہتے ہیں۔ يرهي شاخ كاسابه سيدهاكيو كرموسكتاب ؟ فقرارًا في ں کو ذلیل دخوار کرے اور شوق دراست اِ زی کی ہمائی

1 ك مثل برما المب جوس عكر برس ما ما س فالمره بهو د قات اساموتا ب كەلوگ جھوڭے كى بىردى کے ٹولٹجی مذکر۔ اس لیے کہ ہی حالت نفس کی تج۔ بالزرنكا رقصرا وردسيع الوان كوميندكرتاج ہے۔اس مردے کے مٹانے کے لیے تو ت کو بلند کمریز نفنس کی نبت کو۔ اور اپنے نفس ہے ر الله الله الله الله الله الله ری طرف توکسراے عمرکو د میص ٹ چوم ہے۔ تو اِن رو نون مین سے توکس کی<sup>م</sup> خ كرے گا!اوركس كاسا تو دے گا واگرا شاعل شانه تيرے نفس كوٽو

ے تو تُوبقینًا حضرت رسالت (صلعم) اور آپ کے اہل میت حی اللہ ت رکھے گا۔ اپنے دل کی مہت کو اہل بت بنوی کی جا آت مین پنج ناکه توالتُه چل شاند کے گرو ہ مین شما ر کیا جائے۔ خیانچہ قرآن یاک بین الاإنَّ جنبُ اللَّهُ مِمَ المفلحون " (أَ كَا هُ بُوهِ الْوَكُرِجِيْنَ کے گروہ والے ہن اُنفین کے لیے فلاح مے ) اور خبردار کہمی ابنی مے نفسی کی طرف نہ دیکھ ۔ اِس لیے کہ جو بھرک بغیرمعرفت اور رہنبہ أواب محرى رصلعمر) كے ہو وہ أو كُتُون كى ايك صفت ہے - اپني قرر ومنزلت کو اوال محری کے زریعے سے بہونے ہوئے لوگون کے اعلی مرتبون کک پیونجا-اور اعال خبرکے دیکھانے اور خودی وخود نانی کے جزا تاکواینی ذات سے تکال کے بیعنک دے۔ ی میں کم یہ چینرمنج الشیطان کے جذبات کے ہے۔ اور خدا کا عص بندہ بن تا کہ قربت کے درہے کو بھونے لا وکھی با بیڈرولیا عراور وستی جا ہتے راد تواللہ کا فی ہے -) اِس زیانے کے لوگ جا دوگری-لیمیاگری - وحدت کانام لیئے۔ زیادہ باتین بنانے ۔اور جبو لے وے کرنے کے دریعے سے اپنی گرون اونچی کرتے ہیں خبرواراہے لوگون کے یاس نہ تھنگنا ۔ اِس لیے کہ و ہ ا نے ہیرورون اور اسپنے یاس والون کو د ورخ ا ورغفنب الّهی کی طرف طینی لیے جاتے نین -اور خداکے وین مین الیبی حینرواخل کر رہے ہیں جو اُس مین المن ہے۔ وہ لوگ ہماری جاعت میں یعنی خرقہ لوشوں کے گروہ هے ہیں۔ تواُ تغیین دیکھے تو سبجھے گا کہ اُن کی د عاقبول ہوتی ہے ا ور و ہ خداکے مقرب لو گون مین ہیں-اگراُن بین سے کسی کوتو دیکھے الحكمالر فاعيبه

تو فورًا اُس سے بھاگ ۔ خدا کے پاس جا کے نیاہ نے ۔ اور کہہر ، البیت بنی و مِنك بعدالمشرقين 4 كاش مجهر من او رجيمه مين مشيرق ومغرب كا بوتا) اگرکونی حابل شخص بیجیے فاتھ پکرٹیکے اِس کرد ہ سے الگ۔ جائے ا در کے کہ ذکر اتری میں مشغ<sub>و</sub>ل رہ اور قرآن و صربی<sup>ن</sup> کی ابند ۔ تو و ہ اُن کا مرحمہ بے وعو سے کرنے والون سے اتھاسیے ۔ حوآب خر قد يوش بنا كه بروس بن ان سه إس طرح ما كحس طرح و گ غضب الو د شیرسه یا کوٹر هی سے کھا گتے ہیں۔ هند نقید رصنی الله عند فرماتے مین که بهت سے لوگ حضر ف فو کا کنا ما الله عليفرسلوس به وريافت كرتے مقع كه ينكى كماسي ؟ كلرة لوحيتا تھا المرائي كياجينر لي إس انديشے كه كيين أس مين مبتلانہ موحا وُن سی بنیا دیر بین نے عرض کیا «یا رسول ابٹدرصلی ہم لوگ حمالت اور بر کاری مین مبتلا تھے۔اورحق سبحایہ تعالیٰ نے اِس کروشن دین الملام نوتیکی کے ساتھ ظا مرفرہ یا۔ کیا اِس ٹیکی کے بعد ک*ھر بہن ٹرا ٹی سے* سابقہ ے کا ۱٬۰۷۱ رشا و ہوا۔ ( اِن ۱٬۰۸۷ نے عصٰ کیا ۰٫ کیمرائس فرا کی کے بیونیکی ظا ہر ہو گئی ہی، فرمایا «د نغمہ و نبیہ دخوج ، بینی ( بان -اور اُسی تیکی ہے اُ س بڑا کی گی خرا بی اور شومی طا ہر مرد گی) مین نے عرض کیا ﴿ اس کی شومی کیا ہے ہے ارشا و موار قوم تَهَيْرُوْلَ بغير مرى تعرب منهم وَسَكر ، بعني (ايكاليا اُروہ بیدا ہو گاجولوگ گرا ہی کی طرف رہبری کرین گے۔ آپ کورا وراست ير و كلا كين كے حالا نكه السے مردن كے نہين) ميں فرد افت كميا «كيا اس كے بعديهي مُرائي كاظهور مروكا ٢٠٠١ ارشا د مروا « بان دعاة على الواب مهنم من ا جا بهم قتر فوه فيها يويني (ايك ايسي حاعت مو كي جو لوگون كو د ورُخ

کے در واز دن کی طرف بلائے گی۔ ادر جو کو کی شخص اُن کی میرو می رے کا اُسے فر لا د و زخ مین ڈھکیل وین گے) مین نے کہا ہا پرولا خصے اُن کا بیّه تبا ئیے <sup>ی</sup>ا ارشاد ہوا کہ' ہم من جلد تناتیکلمون بالسنیتا<sup>ہ</sup> بعنی ( و ہ لوگ ہارے نباس مین ظاہر ہوکے جاری ہی نہ ! ن مین فقاکو لرین گے) بین نے عوض کیا '' بین اُس ز انے بین اگر موجو د جو ن تو مجھے کیا کرنا جا ہیںے ؟›، ار شا د ہوا ﴿ تَمْ مُسلِّمَا نُون کی جماعت اور اُن كه ام كاساته منه حيولُه الاين من في عص كيا «اركون اوكون ئى جاعت مە مرد اور أن گاركو ئى ا مام بھى نە جو تو كيا كردن ؟ يوزايـ تو توان سب فرقون سے علی رگی اختیار کر۔ اگر حیر بهان تک نوبت پہنج جائے کہ ماریے معبوک کے توکسی درخت کی جرا کو خیرستا اور جا متا مور اور اسی حالت مین تیرا د مرکل جائے " یہ وصیت ہے ہارے بیم پر امین - همارسے سروار-ا و رسر دارعالمین صلی اینه طلیہ وسلم کی اِس کو یا د ر کھ اور اِس بیرعل کر۔ ا درخبردا زراسته تبلنے بین نجل نه کر مطلب په که اگرکو کی تجو سے سیدھی راہ پو چھے تو اُس کے سوال کو ہر گز ر دینہ کو۔ اس لیے

کہ ایسی روش سے خلا آور بندگان خلاکے ساتھ ہے او بی ہوتی ہے۔ اِس جال ہی کی نبا ذاہت و خواری بربٹری ہے۔ چنانچہ انگلے نہ مانے کے لوگون نے اپنے آپ کو ذلیل وحقر کیا اور خلا تعالیے نے اُنھین معز زبنا دیا۔ اُنھون نے اپنے تبین فقر کماا ور اسلامل شانہ نے اپنے کرم سے اُنھین تا م لوگون سے زیادہ و دلتمند کردیا۔ اور اسپادگون کی صحبت سے برمسنر کر حوبرزرگون کے کلام کی تو ہمدشہ تا وہل کیا کرتے ہن گراُن کے جانبینسوب ہونے کے اور یہ اور نیز اُ ن کی حکا بیّون بیہ از ا ن ہن <mark>ا</mark> وجه به که اُن کها ینون مین بهت سی ایسی بن جو مجموت ا در ا فر ابین -اورسوااس کے ہنین کہا جا سکتا کروہ کہا نیا ن مخلوقات پر خدا کا ایک قشمر کا عذاب مین حب افھون نے امرحق کو یہ جا اور نیکی کی اُ نفین حرص ہو کی تو خدا ہے عز وحل نے اُنفین بےعقل لو گون کے باقه بين مبتلا كرديا- اوررسول الشمسلي الشرعليه وسلم كي حديثون ین حبیبن بنوت کی پاکینرگی حامل ہے اُعنون نے فرقہ ہائے م عدرتر رینے والون ) مرہبتہ رتمہ پیپ کرنے والون مینی عذا **ب اللی سے** وٌ برانے والوں) غامصه (حیثیم لوشی کرنے والون) اور ظاہرہ (بینی اہل ظامرا وومحض ظامري الفاظ حديث يمرطينه والون) كي طرح افترايردازيا كين - اورحصرت رب العزت نے بعض اہل مرعت اور كمرا بهون كوإس كام یمیسلط کیاسیے کہ حجوث بولین ا وربز رگون کے کلا م میں افترا پس دا زیان رین- اُکھون نے اُ ن کے کلام میں ایسی ایسی باتوں کو داخل کرد ایج-عه پیطه دو فرقون بعی مرغّبه و مرتبه سند غالبًا حصرت شیخ سیدا حدرفاعی قدس مرده الدبیز کی مراد و اعظین سند چی رجو ترغیب و تر سیب کی طرف و تحصکتے بین قر مبرطرت کی صغیف و موضوع ر گرط تے اور صلالت میں کھینستے دیکھتے ہیں اور حیثم لیشنی کرتے ہیں۔ اور حجمین مدا ہنت کا النام ديا جا تابية اورظا بهره معد ظا برية فرقه واليه الل حديث مرا دبين -جوحديث كم ظا ہری الفاظ کے الیسے گردیرہ ہیں کہ صُرْداری اور فطری تیا سات سے بھی تھا گئے ہیں۔ سٹلا کسی جگہ میٹیا ب کرنے کی ما تفت آئی ہو تو کھتے ہیں کہ و پان صرف پیٹیاب ہی منع ے - پنجانہ ویان کیر*ے تومضا گفہ بنین - واللہ اعلّم* با بصواب -المنسالعرونان

حن کی خورواُ بنین خبریجی نه تھی یعض لو گون نےاُ ک کی سیروی کی سپاسے برترگنامون بن مبتلا موسکئے ۔خبر دار ایسے لوگون سے بھاگ اور اعلی مراتب عال کرنے کے سیے حضرت بینمیزوی شا ن علیالصلوۃ والسلام كے دامن كو كيڑ۔ ا ورشرع شريعين كو نُفاكے سامنے ركم. ا جاع امت کی عام سڑک تھے برآشکا راہیں۔ اور اہل سُنّت کے گروه سے جوکرمسل<sub>ما</sub> انران میں نجات ما سنے دالا فرقہ سنے ڈور نہ ج اور خدا کے حکم ن کومصنوط کرا۔ اور سواان کے ہر حیر کو تھو ڈردے ا درمیری با تون کو دل مین یا ور کلسه فليتك تحلوه الحسياة مريرة فللتك ترمني والانام غضاك (اسے فُدا) بھے من صلاوت ہوتی زندگی جا ہے للخ کون نہوتی۔ ا در تورامنی ہوتا ا در ساری خلقت جا ہے برہم ہی ہوتی -وليت الذي بيني و بديك عامر ديني وين العالمين خراب عت يومرس شرسه ورميان سها با و او اورمر سارس عالم کے درمیان حتنی دسعت ہے وہ سب چاہے أما الوُدّ فَاللُّمْ يَنْ وَكُلَّ الذي فِو قُ الرُّوابِ ترابُ ب ميرن جين اور خاک کے اور پر خوکے سیمے سٹ خاک ہے۔ شَارُخُ كَيْ يَاكِدا مني وعصمت كلاحتْفا وُاس طِرح ﴿ كُرحِين طرح وه لوك كرية بين خيس أن كي ننبت غلوسه- اورحوص نير ا ور خدا و عمل و علا کے در سیان ہوائس کے بار سے بین سٹانج کے الحكم الرفاعيه

يم د سه نذكر-ا س ليح كدا نُدحل شانه تراعيت والاسب- او رنهين ہتا ہے کہ اُ س کے اور بندے کے ورسیان مین کو ٹی ادرآ حالے مشائخ ( غدا اُن سے راحنی مهوا در و ه اُس سے راحنی مون) هم طریقیت کے رہنما ہیں جن سے دسول انتسلیم کے حالات وریافت۔ تے ہیں۔ اور ہم ُ اس حفرت رب العزت کی و رُ گا ہ بین عجر و ز ا ری سے عرصٰ کرتے ہیں کہ اُن سے راصنی رہے۔ یہ امید لکا کے کہ وہ پروردگا عالمین اینے خاص بندون کو مثر مندہ نہ کرے۔ اِس کیے کہ وہ سے برا خود فروشی کو هیور-۱ وربشلیم نیمکا نے کی دعنع احتیار کر۔ ا دراگر لوگون کو توخو و فروشی کرتے و تنظیم تو اپنے ٹیمین اُن سے الگ العند اس ليه كرحفرت رسالت صلى الته عليه وسلم قفرا يا به الأدا زَ أَيْتَ شَيًّا مِطاعًا وَبِويَّ مِنْهِعًا وَأَعْجِبَ كُلِّ فِي لِهِ إِي كِي اللَّهُ فَعَلِيهُ اللّ بو سية نفسك يوي رجب تواسي حص وعيدس كوك بندس مون ليها خوام ش نفس كيهيم لو كون برحكوست كرتى منه و اور مررواسه والاا بني راسي الذكروم بروتوخرد ار توسب سي عليده بوكيتن تنها ميهم ره-) ابني اخلاق كويغم صلى الشدعليه وسلم يحداخلاق كمطالق بُرِه بار- برُّ امعان کرنے والا سجا جوان مرد-نرم دل ينهن مگو الا منكسالمزاج- نهاط واشت كرمن والا ل غرین اور پہتیہ سوح مین رہنے و الا ساکت وصامت مصببتون 'رصبرکرف والا-ا ندمریح وساط

ا درأُ سُ سے مر د حاسمنے والا نفتیرون اورضعیفون کاد وست۔ ۱ و ر حرام ہا تون پر برسم ہوجا رنے والائٹ جو کچھ ل جائے گھا ہے۔ اورجو چينر كموككي مو أس كے ليے علين من مو- تكب الكا كے كما نانه كما - كيرے سخت ا در موسلے بین تاکه د ولتمندلوگ تیری میردی کرین- ا در سنے لیڑے میں کے محتاجون کا دل مذار کھا۔عقیق کی انگر مٹی انگلی میں میں ا ورتخت مجموسن برياچاني بريا محلي رين برسو- اورطورطات . ما ت چیت- اور حالات و افعال مین سنت حضرت رسالت برا سقلال سے قائم رہ - اچھے کوا تھا۔ اور بُرے کو ٹراکہ - اور بغیر ذکر اللی کے نه پیمر اور به اکار تیری محفل صلم علم حیاد اور امانت کی صحبت دو-اور تیرے پاس اُ تینے بیٹھنے والے جا سہیے کہ نفیراور میماج لوگ ہون- انہاجال جلن مذبكار اورزائي مذبن مذكسي كي مرست كر- اور مذاور إلى بات ك سواکو کئی بات زبان سے کال۔ اسنے ہر ہم صحبت کو مل كاحق دے -انے إس لوكون كا ججوم مذكر- اور لوكون سے پمېمېزا ورعلىٰدگى اختيار کر-ا ورکسى سے چى اپنا ہنستا ہوا ھيرہ نہ ھييا -اور کسی کے ساتھ و ہ بات شکر جس سے اُسے نفرت مرد-ا بنی ربان اور اینے کان کو بٹری مات کے کئے اور شننے سیریا۔ خدست گارسے ڈاٹ دُیٹ منہ نکر-اور جوتچھ سے سوال کرے اُ س کو نَه پھر - اگر کچ<sub>ھ</sub>یا س نہو توميم باتون سيم أس كا ول اسيم إلى تم بين سك - اكر دومخلف كاهون کے کرنے میں تجھے ترو و رو تو حوسب سیے اسان نظرا کے اور اس ین گناه نه مواسع اختیار کردعوت کو قبول کر- اور دوستون اور بفائرون کی کاش مین رہ جر بیٹھے سستا نے اُسے معاف کروے بُرائی کا مقابلهٔ مرا نی سے مذکرہ را تون کو انٹر حلّ شانہ کی در گاہ میں زاری لر- اور فُدا ب وحده لا شركي سے خوش ره . وكفي الله وليا-ہارے ا یا م شافعی رصنی اللہ عنہ نے فریایا سبے رجس کسی نے نے نفس کو فقر و کھا وہ استقامت کے درسج کو بہو بنج گیا ؟ نیزید فیرا یا ہے کہ «پاکیا آئی کے جاررُکن ہیں۔ غادات دا طوار کا اچھا ہونا ۔ تُواصّع بعنی انکسار تِجوان مردی - اور اپنے نفس کی مخالفت یہ بیری ارشاد فواتے ہیں کہ ۱ انکسا رسے محبت بیلا ہوتی ہے - اور کھوٹے سے تی قنا عت کرنے سے آرا م ملتاہے "اور فرما یا ہے کہ" احیا آء می و ہ ہے جو مِنوشیار تدایا اور لوگون کےمعاملے مین حان بوجھ کے عقلت کرنے والا ہوئا ورفر کے لم و ہ ہے جو فائرہ بہونچا لئے۔فقیری بین اپنے نفس کوایک بھا غص تقبور كة اكرنجومين استبقلال سيدا يو- ا وريانيازي تعظمول دِهِی سنه اختیا رکه تاکه تیرا شما ریا کبار ون بین مرد - انکسا له ا در قناعت کرتا که تو لوگون مین مبر دل عزیمهٔ ۴۶-۱ ور مکر و با مين يتحك آرا م سلح-ا ورسب سيمنر و ن كو كھيلا ديے "اكه تواحيا بوجائا ا ورعلمو ن مين سيم أس علم كوا ختياً ركر حويا ركا ه المي مين نفع بهونيا. اور تام حالات مين رقر ويدل كرين والا المحتبشاية سبع۔ (تر کمار اشعار) اے و شخص جس کی سانسین گنی ہوئی ہین صرور سے کہ ایک دن سیکنتی لور ی موجائے گی - صرورسے کہ کو بی دن ایسا آگے جس کے بعدرات مذہرو-اور کو فی رات ایسی آ گے جي کي شيخ منرمو- ا منْدِنْعَا بِيْ فِي البِينِ وليون كو النِيْ كَبْرُر كَ يَنْيِجُ لِيستَبِيدِكُى كالباس - اور اپنے سواتمام جیزین اُن کی نظرسے جیمیا دی ہین- اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ مخلو قات کی کنیدت اپنا کمان اچھا رکھا جا گئے۔ یہ مرکز خلات شرعی دلیلین قائم کرتے دقت تواس کی حانب ا مندای شریعیت کا یا بند ره ۱ در نفسانیت اورخود ی کوچیو له و سے بکه مرکا مرکو ضار ص نبت کے ساتھ کر۔ کمبو کم نفسات ب- اورس منزكوشرلعيت في مراكمات أسع تو اكهه- اوريشيد شريعيت في احيابتا باسب أسه له بهي احيابتا- اور پنے قول وفغل سے سوارضا مندی آئی کے اورکسی حینرکوظامر نہ کر جنگ ا رُع کی دلیل سے <sup>ش</sup>اب<sup>ت</sup> مذہبو جا کے غدا کے بندون ہے مرکما بی ہ<sup>2</sup> کر۔ ملکہ برخص كى نسبت الهاتى كما ن ركوميونكه جناب إرىء اسرراني يزرون بي پوشيده بالّه ن كو حانتا سيم اور ظام رنهين كر"ا - عبيساكه وار و موا يح-ولكم وجديد موليها ورمرط ليدكا و يى دالى ب) لذا يُحْرِجا جيك ٤ " وَلَقَى رُرّ كُمُ مَا إِذِي وَلَقِيمُ اللهِ الشَّكَ وَالْهِيتُ كُمِكُ سے انکار کرتی ہے- ابذا اپنی ہت کو تو دل سے داماني كوعقل سے - أكه رتھے كاميابي حاصل جهر- باتھ مين ايك جودل سعه مي موني ع - وتياكي كوني حينه إنفان المقرس ليتا. اُس کی دل بیر جا بیونختی م ۱- اور په ایک بهت بڑی اوز عطر ناک آفت

جس سے لوگ وا قف ہنین ہین فیخر کا'ننا ت حصرت رسول مکم علیالتھیا نے فر ما یا ہے ۔ حرث الدنیا را سُ کل خطیئیۃ یور دنیا کی محبت سارے كنا مون كى جراسه -) لهذا تو دنيا سے يا اور أس كى لذتون سے ه مخبردار رات کو جا نور دن کی طرح منه سو- رات مین و کمه ا مشرحل شا ﴿ كَيْ تَجْلِيا كَ رُبُوتَى إِينَ ا ور أُ سِ كِيرَ وَر كَيْ نَسِيمَ عِلْتِي رُبُوتِي رَك اِس میے شیب نزند ہ وا ری کرنے والے اُسے عنیمت خیال کرنتے ہیں-اور سولے والے اُس کی برکتون سے محروم رہتے ہیں ۔ اور اُس مغروبیش ہے جو خواب شیری کے مزے لو متنا اور خدا کی جانب سے بے پر وابوجا آ ب كسرد عكرداشعار كاتريمير) اے راٹ کو سونے والے اور لنہ تاخواب کے مبتلا۔ میر یںں۔ میداری کے ہاتھ مین رہن ہے۔ جاہؤ توا سے معبول جائے مگروہ متھے بهٰین پولتا جوز مانے کا لیٹنے ۱ و رطرح طرح کے انقلا بات کرنے دالاً شا ہرے سے عیارت وہ قربّت باری تعالیٰ ہے جس کے ساتھ علم الیقین اورحق اليقين مو- اورجس تخص كو خداس تعالى في وورى سے بچاہے۔ اُس نے علم الیقنوں کے ساتھ حند اکی قربت حاصل کی۔ اور حق اليقين كي يه من أن كرار أعب إلله كا بك تراه وفان لمرككن تراه فالنه براک " خدا کی اِس طرح بیستش کر که گویا تو اُست و کمچه به باسنه- اوراگر تواسین دکیتا ہو تو وہ نکھے د کمرر اسے - توبس شہو د کے مرتبہ کا حاصل ہونا اِسی سے عبارت ہے -اورشہو د اس کے سوا اور کونی چیز نهین سهے - ور نالغوی معنون میراس دیا مین مخلوق هذاکے لیے خدا کا د کھنا ٹھیک <sup>ث</sup>ابت ہوتا -اورمشا ہر ہ جال بار ی کے بارے

مین لغوی او رمعنوی د و نو ن حیثتون سے حصر یے کا نیہے-جال باریءز اسمہ کا جلوہ ویکھنا صرف صاحبہ قرسین (حصرت محر<u>مصطف</u>ر صلی الله علیه وسسلم) کے ساتھ محصوص ہے۔ گراس مین بھی اختلات سے کہ یہ جلوه آپ سف إ تفين آ كهون سے و كھا يا ول كى آ كھون سے اوراس أمرمين حضرت رسول أخرالز مان عليالسلا مركوعصوصيت حاصل ہمدنا اہل دل کو گون کے نز دیک یقینی اور آ شکار ا سیے۔ توخدا دنمہ ع وجل کی قربت حاسل کرنے کے لیے توا پنے نفس کو ولیا ہی ا دب لهما ا در دیسا نهی مهذب بنا جیبا که خو د خدا نتا یی کی مرضی کے موا فق برووس کیے کہ اِس طح تیراشا رہی مقربان بار گا ہ صمدیت میں ہو گا۔ خیائجہ وربحكم الايزال عُررى تقرب التي بالنوافل المرنبره وسينه فل عباوتون ورنيدس محم سع قرب حال كراسيد اور صديث شريبين وارد ميد ، لري ا تشرموالمدى الشركى مرايت جى مرايت بي " وكفى بالشرو ليّا الراوروت خاہتے ہو تواقد کا فی ہے) اگراِس فن کا کو نیٰ اُستاد ملے تداُس کا شاگر د موجا اور اگر وہ ہ<sup>ینے</sup> کے لیے اپنا ہا تھ بتری طرفت بڑھا ئے تو تو اُس کا یا نوُن عوم- ا در تواُس کے بیچیے

ایچه ره - اس لیدکه پهلی چوط سربی میرآتی ہے - اگر کوئی ظالم تجرب ظالم کرے ا اور توانقام لینے کی کوئی تربیرین کرسکتا ہو تو اِس صورت بین تو چار دنا چاردرگا خداوندی مین التجا کرسکتا ہے۔ اس اپنے دل کو تُوما سواالمندسے بھیر اور اپنی امیدون کو اُس رب العرب کی درگاہ مین بیش کر۔ اور اینا کام اُسی کے سیرو اکر دیے اُکہ وہ تیری مردکرے - اور تیرے لیے ایسی کا رساندی کرے جو تیرے العكم الرفاعير

خیال مین سمی مذکّر رمی مرد - رسّنله مخته کاما اور صدق دلّ سیمالیّها کریّااسی میسویدً ہورضاے باری کی طسٹ وسٹ اپنی بہت کوخداکی خبی وشیانت کے مطابق ہوجا حساكر حضرت الممهوي كاظم على لسلام في كياهك الدون رشيد (خداد اس) ك لنا مون کومعا ن کرے) آپ کو با نرھ کے مدینہ منور ہ سے بنداو لے کیا۔ اور قدرتنا مين أوال ديا- بيان بمب كدان في أسى قيدين زمبر كه وربع سه جام شها دية يهيا قید خاند سے آکا جنا نہ ہ مکلا- اور مرتے دم تک آپ نے رضا ہے انکی سیر مُنظرُ کُنی پا تفا-لهذا به وه مرتبه تمعا حيية فورغ طيم كتيه بهن حييه نذكسي الكوني الجيانيكسي كان ني مُنا ۔ اور مذکسی کے دل مین گز را ہج" اٹنا پوتی بصابہ ون اسر ہم بغیرصا، والون كوا مدأن كا جرب حساب عطافها فكا ) ادرا مُدار بيت كاعلىمال المام باوجود مندرگی اوراعلی مرتب رکھنے کے خالص مٹنی الهی میدائنی وصاب رست ۔ كتتيهن كزغ للك بن مردان جوبني اميديين سنه هفا مصرت الم على رُين العا مرين عليالسلام كو نايمة يا وُن اور تُطّعين طوق دسلاسل وال كه مرثيرُ منور ہ سے شام مین لایا تھا۔ اِس حالت مین ربری رحمۃ الله علیاب کے رضعت النيكوآكدوني اوركهاه است فرزندرسول انتداورات حكر كوشر شباب أرمزار آرز ویقی کرآپ کے عوص میرے القراد کون مین زنجیری ہوتین باجاب امام زراہی باب نے فوایا «کیا تم حیال کرتے ہو کراس حالت مین دیکھے تکلیعت ہو؟ اگر اس ما سات و اس امورسن سے کو ای بات بھی طرورس نہ آتی ۔ گریس صرف اتنا تھا سما مول کہ خدا کے عذاب كون عبدلون يد مرات بي أب في اب في اشي التمر يالون كوز تحرون من سي عيداك و کھا و یا اور عیرخودہی وہ زنجیری بین لین یہ و کھو کے رَسِری رحمۃ اللہ علیہ بوعليه كومعلوم مواكدخباب زين العابدين رضي الندعية رهناسه الهيأور ہم مصض کے مرتبہ کو بہوئے گئے ہیں -ا ورآ پ کو قو زعظیم کی منزلت حال

الاحس كوسعلوم كرك زمهرى وشى الله عند كه ول كومين آيا- ا در أن كاشر ا ذيت سي مجيد طري - اگر تورضا كے مرتب كو بهوخ سكتا بوج سب على المرتب كو بهوخ سكتا بوج سب على الله مرتب مرتبه مرتبه به تو اب فض كو تول - اور اس كه قابل نبا - ور شرو و سرسه مرتبه يين أثراً حب سي ضلوص التجا "عبارت هيه - اور حب مين به كرنا بوتائه كديبير - طافت - قدرت اور اپني تام خبزني و كلي معا بلات سي كليه قضي اميدكرك فدا برجرو سه كرليا جائي - اور خدا و برعز وجل تيرب اراد سي اراد سي اراد سي ترب اراد سي اراد سي ارديكا

اگر تو خدا و ندجل علای طرف د و را اور اس کی درگاه بن التجاکر تاسیم تو اس بارس بین حضرت حبیب خداصلی اندعلیه ساکو ولید و التجاکر تاسیم تو اس بارس بین حضرت حبیب خداصلی اندعلیه ساکو ورد زبان کر- اور آنحفرت مبنی اسلیملیه سامی سنت برخل کرکے بارگاه ایز دی کے در وازے کر گاه ایز دی کے در وازے کر گاه ایز دی کے جیز کو اس سے ناگل - اور اگر شرے سامنے ور وازے بندم و سرکرے میر والے جیز کو اس سے ناگل - اور اگر شرے سامنے ور وازے بندم ون تو کھولے والے کا مید وار در و این تو صرف خد اس مور والی ترمیت سے اُسے کھول و پکا اُس کی ترمیت اور الو بہیت سے اُسے کھول و پکا اُس کی ترمیت اور الو بہیت سے اُسے کھول و پکا اُس کی ترمیت کی اور و وستی کے لیے اللہ کا تی ہے کہ اُس کی ترمیت بی اُس کی ترمیت بی اُس کی تو میں مرمون حضرت درب العرب کی تو میتی بریمو و ساکر ناوا کی بی کہ اُس کی تکلیف بی کا تی بی تکلیف ب

بازية آيا تواُس كے رنج بين توجي بتعلام وجائه كا عِقلمنه رون كي محبت كا فرخ كزاويزا الى کی بات کو توحیان ویکھےاختیا رکہہے۔ اس لیے کہ دانانی کی بات اگر دلوا رکھی میرقوجھی عقل الأدمى است له ليتاج - اور ينين لاجيتا كركس في است كها اوركس سيم روى ى كافرىية سنى كنى روسيه جهان عرت كے ليے بيال مداست اور عقل آوى أنيا ى مرصز سے عیرت برط تا ہے۔ عمرت كو حمان سے توانی عقل كی قوت سے ليے إِنَّسَ كوية د كَارُكُهُ كَان سيم على ہو۔خروار دنیا دارون کے یاس نہ جا- اِس ليح كمه أن كي قربت سے آد مي كا دل بحث بوجا تا ہى۔ اُن كے آ گے سرتھ كا نے سے عِل شانه غضب آلو درد "ا- ہے- اوران کی تعظیم پر کرمیے سے گنا ہ ٹرھتے ہن فغيرون كادوست بن إدران سصحبت ركم ادرادر في تعظيم و كرم كيسا تموان كي خدمت گزوری من شغول رہ-اوراگراُن من سے کو بی شرے اِس آئے آد فیر اُ ے بیو کے اُس کی تفلیم کر۔ اور تیری خدستگزاری کواگرفقران آرکزین توان ے خبری خوترش کرے ہارو میں کوسٹنٹس کر کہ اُن کے دلون میں توانیا گھ ينے دل کو پاک کر اور حوکو ٹی نجے بر کو ٹی ہی ریکھتا ہو یا تو اُس پر کو ٹی خق رنگھتا ' تواس کے ساتھ الیا احیا اضلاقی برتا کُرکہ وہ تیراحق دلیسے اور توہمی اس کا حق ادا کرے - اوراگر ہوسکے توانیحق کو قربان کر دے- اور اُس کے معاد ہفتے کو اور لوگون مین اوب کے ساتھ رہ ۔ اِس کیے کہ آدسون سکے ماقد با آوب رہنا ویسا ہی ہے جیسے *کہ خُدا کے س*ا قد بااوب رہنا۔خو دبینی-ب يمة از كرف و اور اسينه لا أق وفائق ويذكه حيال مس كليمة توبه كزاس ليه كداگر كوني عمل مين به و حائے تونسپ اُسے نہين بيجا "ا-پیچیصلی اسطیبروکم کےصلۂ رحم کو بجا لا۔ اور آپ کے الم

مہ و تکریم کمہ۔ اس ملیے کہ آپ کے احسان کا طوق ہارے کیے بین میرجنا اللَّهُ تِمَا لَى مَعْ فِرَا يا يِهِ « قُلَ كَا أَمُنَا لَكُرْ عَلَيْهِ ٱجْعِدًا كِلَّا الْمُوكَدَّةَ فِي الْقُنْ لِي » (كَانْهِ -اسة تحمر اس كاتم سعين كوني اجرنبين جامبتا بكر قرابت دارون كرساتم دوتي ورآ تحضرت ملإنس تلبسه وتلمرك تاميراتحاب كي محت كوول من محفوظ الملآا لده ه داست کیچدارغ اور رښمانی کلمة ارسه بن بینانچه حدمثِ مین آیام «علی بالمنجع بأهيمه والقل ميتراهنديتم» (مير مصحابة ل الدون كرمن إن مين سخير لی میروی که وگے دامیت یا وگئے) خداسے ڈر کیو کمراس حکمت ایڈ کاخوب ہی عیا ہے کہ **تر** خدا سُعا بی سے ڈر تار ہو کیونکوہ ہنرکی کا مجمع ہو۔ یہ ت<u>ص</u>یحت میری تھے اس بها ني- عان ك كتعليم في مجم مربوش كرديا جي من في زام في ۱ درا بل ربایهٔ کوآزایا- اینمنفس سکے سا اُم محاہرہ کیایش عِ شریعین کی خام مت کی اُم حقا کی محبت سے فائدہ اُٹھا یا میری نصیبے ہے کو قبول کر کھو کہ میماً من نوص محب<sup>ینے</sup> کلی ہو <del>تھے</del> بترس سا ته برح بهت سين سننه واسلے كمينے والے سے زياره وانا بھي بوتے بين -ا يعالبيني ميري بيحت بيمل كمه ا ورمجھ كو ئي بهت براشخص خيال كه - اگر كولى تخرست كيركه خداكي خُدالي من جرست مين بحارب أحد سع بعي زا ده كوني عاجزه فرنا توان موجو وسيحه تواُس كااعتبارينه كمة كنيكن مين كتباردون كة إملاقحيريم إه رتج مريدا سترآ سان كرسه ١٠ وريمين اور يتجه ادرمسلا لإن كورگزمره نیکون ٔ ور صاحب خلوص اچیون - اور اینیه ورسول ٔ سنک د وستون بین شال کرے-اور اُ سی املیکی دُوستی نس -والحريشررب العالمين\_ 975

أيالم مدورينا 10 10 , ۵ سراع عرى ميناركم المرا منصوروسنا 13 المآبوك 18 هر فردس برن کو ایرام م هر شهید و فات مهم الشان م يأراكا ل نشيف دارب 118 إِنَّ مَا ورا للَّهُ إسرا سَلطان نازكا ور بیاری دنیا -مراة التزورس-14 ت*با*ت انتنش خامی بغلول ۲/ مشتاق وندره 14 منطقرف المالئ يىن<sub>ىرىن</sub>ىد 611299 ككيات يترقى مير یا کلیات سورا همر همر رئی نظیار کرا ادی هما كُنَّما تَهُ طَفَرِكُوا مِلِ ۱۱ر دیوان داغ ۱۲ر دیوان داغ ولوان غالب ندکوره الاکما بون کےعلا<mark>د</mark>ا در <u>بھی مرتسم کی کما</u>بین **رو**ا نہ مہو<sup>سک</sup>

ے- اسپین برعر لون کا حلیہ <sup>می</sup> (۱۹) فردوس رین جیتری جنت کی سیر-تو برشبلی حضرت شبل کے حالات ۔ مر اریخ شریرب کے فترحات سندھ کی محققا نہ (۲۰) **حيب دان د** وطفن جيرت گيفيب داني عر (٢١) حن كا واكو عمام بورك نواب كي سررتت -یراول عبر طرد و م آفرهم- اتوام سنف کی نهایت واضح ارس و لا نبريري ما يريش مبرم) (۵) حروب صليبية الري*ن عارجه* اورعوليا ہے تھٹنی-(۲) افسا م<sup>ور</sup> فیس بجنون عامری کے حالات۔ حالا 🗗 كا اكتل رَحْي وا قعارُ عَنْ نِهَا مِنْ تَحَارُ مُرْمِرَةً الإِمار د ما نبرمه ی ایر نیش مبر) ببعرفت مين سيداحمه رفاعي ك (۲۵) الحكماله فاعد بمئی کے خوجون کی اصلیت دلائبرنری ایڈویش مُمرالُ (٨) سكينين حساري جباب سكينيك حالات زند گی۔ 1 ، ملكه زيوميه بساهن في يساعري تراد مكه ١٠٠ (١١) فا في صاحب - رئس روم كم حالات عر (١١) فلوراً فلور ترا الماس بعطت عرب د المنبرين المينين المراي (۱۳۳) *رومنه الكبرى روم ر*گا قه لوگون كاحله م<sup>ي</sup>را موركتاب« وزآن لا لفن» كاترجمه-(۱۷) نیروال نغیراد - دونت مبایناستیمال بیرا (۱۵) فلیما تا عهدمها به کا ک سما و اقعر-بدو کنتین اکا ترجمه جسے مولوی محرصدیق حرجا ز لائبر میری ایرنش منبری نے نہایت فولی و فضاحت سے ترجید کر مے مطال ا (۱۶) ما ۵ ملک-غوریون کاع و رج-(۱۷) پوسف نجمه کامل جگرمتی نهبرل کے دل افروز مین شائع کیا۔

This book was take trop the Library on the date last sumped. A the of 1 anna will be charged for each of the book is kept over time.